# بزم ادب

ئارطم

خفائق آگاه معارف دستگاه حضرت مرشد عالم تبراسدالرهمل ترتسى

دامت بركاتهم

مطبوعه طبفی برتی ریس دبلی

عنوانات عنوان عزان ا مقدمه ۲ تلاشس حریحیتی ۳ رزمشس تخلیل ۵ زکرولادت سرکاردوطالم ۲ پیمول ۱ تاجدارجین ۸ گل وبلبل ۱ پرستارے ۱ پرستارے ۱ زاہرخشک ۱ محبت کاجرگی س ا شاعری 

رېئىرماللەراكۇمىلى الۇمىيىم دىسىپ اچېر

از جناب مولوی *سید محد* اوست صاحب قیم مرابع مینون میانید کرد نامه کرد کرد سیسته تن

ادب وانشایں بنسبت نشرکے شاعری کواس وجہسے تفوق وامتیازہے کہ دہ اپنی دلیمی اور دل کشی کے اعتبار سے انسانی جذبات وحسیات کوجلدلینے

کدوہ اپنی دیسی اوروں سی سے اعبار سے السائ جدبات و صیاعت و ہورہ تا دیس سے آتی ہے اگر کوئی شاعرا پینے جذبات و تخنیل کو نظر کر سکتا ہے

اوراستعارات وتتنبيهات کے ذریعہ سے اپنے خیالات کوظام کر سکتاہے

تو وہ برنسبت ایک ننژ کو کے آسانی سے لینے مخاطب کو اثر پذیر کر تاہے۔ شاعری میں خول ایک ایسا شعبہ ہے جس میں شاعر کے تخیل اور جذبات کی

ر اوانی کے لئے بہت ہی کم گنجا کش ہے مخس، مسدس، مننوی، ترکیب بندا ترجیع بند دغیرہ یرسب نام اظہار جذبات وخیالات میں وسعت بیدا کرنے

کے لئے رکھے گئے ہی اوراس کے ذرایہ سے شعراد متقدیمی سلسل طور پہلینے

خيالات ظاهركرتےرہے ہى ۔

اس میں شک نہیں کہ اُس زمانہ کی یہ شاع ی باعتبارا بنی زُرٹ نگاہی

اور دقیقہ سنجی کے ،استعارات ، تشبہات ،تمثیلات اور دیگرصنائع وبلائع

شاعری کاایسا مکس نونہ ہی جس کے لئے ہم اب تک اپنے دل میں ان کی

قدر وعظمت واحترام كاجذبه پاتے ہيں۔

زمانه گذرتا گیااور اینے ساتھ اپنی تام چیزوں کو بھی لیتا گیا-انسان اییخ شوروادراک میں ترقی کرناگیا جس سے معاشرت میں بھی تغیر ہوا

اوراسی کے ساتھ علوم وفنون میں بھی حالات کی مناسبت سے ترمیم

ونبدیلی ہو ئی - یہ غیرممکن ہے کہ ا دب وانشا جوعلوم میں سب سے زیادہ دل چیپ اور دل کش کچیز سے ایک مگدیرا پنی اصلی حالت میں رہے۔

اس میں بھی تغیر ہوا ، شاعری میں ندرت وجدت پیدا کی گئی اورخیالاہے

مسلسل اظهاركے كئے منوى تركيب بند ترجيع بندكونظم كے نام سے موسوم

کیا گیا اور جس کو بہت کچھ ترمیم کے ساتھ ندات کے مطابق بنا لیا گیا اور اب وہ شاع کے جذبات وخیالات کاایک وسیع مستقرہے ۔

مرشدعالم حضرت اَسَكُ الرَّحُنْ فدسى مرظله العالى ابتُدا ہى سے معرفتِ ر بانی کے شیفتہ اور دل دادہ ہیں۔ یہی انوار حقیقت ومعرفت نظموں میں

جلوه فكن بس ـمثلاً ‹‹تَلَانْن حُسَ حقيقي ›، بين طائرُنكاه نے تام مجازيات كو

چھان مارا آسان کے بھی جیکر لگائے اوراسی تلاش وجستوییں اسس کو وہ نور ل گیا جہاں ہزاروں سجدے ترب رہے تھے اور تجلیات کے «لرَزشْ تخبیل» میں بھی یہی رنگ نمایاں ہے۔ « تَجِتْم رحمت بكشّا » ذكر ولادت سركار دوعالم د و فهور اسلام » تواينظيم بي جن کو پرمصنے سے ایمان تازہ ہوتاہے اورعفیدہ کو اسٹحکام وتقویت ہوتی ہے۔ «پیمول ، کی نظرین حضرت محترم نے جب اُس کی رنگینی، نگہت تبسموا ور خنده کی انزانداز کی کاسوال کیا تواس نے برجستہ جواب دیا۔ 'نبے خبر! حُسِن ازل سے میں ہوا ہوں فیض یا ب<sup>س</sup> « آجدارجین » اور «گلو بلبل ، بھی اسی جنستان کے وہ شگفتہول میں جن کی نگہت تمام تر روحا نیت میں بسی ہوئی ہے۔ ‹‹ زآبخشک ، نے عشق و محبت کی مرمت کرنے ہوئے جب کہا کہ اس جنرا نے کسی وقت بھی مجھ کواپنا گرویدہ نہیں بنایا اور آپ ہیں کہ ان بتانِ نٹوخ کے تیکھے خراب ورسوا ہورسے ہیں تو آپ نے جواب دیا۔ من نيم مبتلاك ظايركن من نيم محوسكل سيائي در نگاهم فروغ حُسِ اذك مدد لم جلوه ريز شان ال اسی طرح «ریرستارے ، بی ایک بریمن نے اس مسافرط بقت کے

فرِ تكلم سے اسے دل كوروشن كيا -«محبت کے بوگی " نے افسانہ محبت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آخریں سوبات کی ایک بات کهدی « كابل طلب الربو، سرورة اس جهال كاتفسير معاب، « فلسفة حن ومحبت " اور ‹‹ ننهآءی" بهترین نظیس ہی جواپنی جگه پر حسن ومحبت كاحقيقي فلسفه ا ورشاعرى كامقصد إصلى بي -" بِأَدَ اللَّهِ " اور «طور" جيسي دلكش نظهول كے بعد «مشبغ» «منظر شوق " ایک خاص کیفیت دماغ میں بیدا کرتے ہیں اور اً نکھوں کے ساسنے ایک ایسامنظ آجا ٹاہے جومضطرب قلب کے ل بے مرتسکین بخش ہے۔ « شَآمَ ،" مُنْتِ ، 'نینَدَ ، اپنی جلوه بیرائیوں اور اینے موضوع کی نور پاسشیوں سے دباغ کوروشن بنا دینی ہیں۔ شام کا شفق گوں منظوا ستاروں کی تقریب صنیاافگنی اور شب کی ظلمات ، نیند، جوانسان کے لئے ایک ددغیر ستقل موت " کا درجر رکھتی ہے ان ظموں میں عجیب ندرت اورکیفیت بیداکردی گئی ہے، اگر چرشام ، شب، نینلا انسان اوراس کی کا گنات کے ضروری لوازم ہیں لیکن حصرت محزم نے

شب کی تاریکی کوایک فضائے نوراور نمیت دکو ایک میرکسیت

بیداری بنادیا ہے۔ شام ، شب ، نیند، کے بعد «ستح، ہوتی ہے ، « متودروزروش، ہے جس میں انسانی زندگی کے وہ سرب ندراز ہیں جس کی گرہ کشائی کے لئے مصرتِ اقدس مظلۂ ہی کے ناخن تدبیر کی ضرورت تھی جس سے یہ مسائل حل ہو کرآ نکھوں کے سامنے آگئے اور کا ہوں

. سے یہ سان سہورا بھوں سے سامنے اسے اور ناہوں شام، شب، نیند کا پر دہ ہٹ گیا ،سحراور نمو دروزنے آنکھوں اور دلوں کو روشن کردیا ۔

'' بہآن فقر'، جواس مجوعہ نظر کی آخری نظر ہے فقیروں اور بیروں کے اقسام بتائے گئے ہیں کہ ان سے سوائے قراقی اور غارت گری کے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ یہ لوگ فقیری کو بدنام کرنے والے اور اس کے نام سے درپوزہ گری کرنے والے ہیں ۔

ا کے نام سے درپورہ کری رہے واسے ہیں۔ غرض کہ حضرت افدس مدخلہ کی ہر نظم اپنے دل کش اثر کے لحاظ سے لاجواب ہے اوران تمام نظموں میں ممدوح محترم کا وہ نصب العین جو حقیقت میں ان کی زندگی کا نصب العین ہے پوری طرح نمایاں ہے۔ اوائل عمری میں بڑما نۂ طالب علمی یہ وار دات قلبی منظوم ہوئے تھے بہلا مجموعہ انجمن ار دونے مظل کہ ایس شائع کیا تھا بھرسلے ہیں جب نغان طبع ہوئے تواس کے ساتھ چند نظیں طب بوئیں، یکم رجب مصلا ہجری

اب اہل ذوق کے اشتیاق سے متافز ہو کرجناب کری سیدا برا رعبیب صبا اس مجموعه كوخاص ابتمام سے شائع فرمارہے ہيں -فداكرے يەمجموعه بهت مقبول ہو۔

ديرينه وفاكيش **قريص**ر

سمندروں بیں گیا کومسار بھی دیکھیا نسراب خاندیں سر درسس گاہ میں ٹینجا نظر فریب من اظر غریب نے دیکھے گرنہ آئے نظر حُسن کے کہیں جلوے نظر کو ذوقِ تجلی فضامیں لے کے اُڑا

برایک ذرته بکارا که خوب را ه جلا

تلاسننسَ حس كي تقي أس كاكہيں نشاں بزملا| جهال تمام میں بھیلی تنی نور کی حب در ادب سے گونٹہ جا دریہ ئیرمُجُکاہی دیا تخلّمات کے طوفان تھے کہ بریاتھے

غرض کہ طائرِ نظت رہ محبے سجدہ تھا ہنتہوں سے نمایاں تھا حسن کا جلوا

تجلیوں کی چک نے نظر کو گھیرلپ بہارِحُسن حقیقی کو آنکھ کنے دیکھیا

تلامنس من مين جب طائر بنگاه جلا چمن بھی بھول بھی رنگب مہار بھی دیکھا حرم میں دیرییں سر خانعت ہ بیں ٹینجا

محازیا ت میں جب حُسن کا بیتہ نہ ملا فضاخمونٹ تفی اور کا کنات سوتی تنی گر نظر متنتی کسی کے حب اوے کی فلک یہ جاکے وہاں کا بھی ماجرا دیکھا

فراز چرخ بریسے گذرگب اوبر بھارہ شوق ہیں جب یہ جہان نور ملا ترطب رہے تھے جبیں ہیں ہزار ہاسجد

# البرشش سخنيل

عرمن یا یہ ہے لرزمشن خنیل سے تصوریں نور کی قت ریل فکراً فی ہے آج بن کے براق ان خردار چرخ سیلی روان زیرلب انبساط کی موجین دل میں اٹھیں نشاط کی موہیں آخرآ ہی گئی وہ سنسکل نظر وہم آئے حسین بن بن کر آ بکھیں جو یا تھیں جس کی مرت سے جس کے جلوے کی آرز و تھی تھے بے حاب آگیا نظر حباوہ ٹکر ایز د کہ اُٹھ گپ پردہ جس میں لکھی ہے میری قسمت بھی لوح محفوظ ہے جبیں اُمس کی درمیاں جن کے صور اسسرافیل دونو ابرو ہیں دو برجب ریل جو تمہبان ہیں بگا ہوں کے صعب مزکاں ملائکہ کے پُرے د و نو آ نگھیں ہی نورکے دریا یا ہیں مرکز جالِ زبیب کا جس کے حصہ میں سٹان کیٹائی خطِ بینی نشانِ کیت ئی دونو رضار دو تخبتی گه دیکه کرجن کو بو نظر خمیره دونوں لب مرگ دزلسیت کے حال ماحقیقت کے مرسٹ کر کابل ہے دہن در مس گاہ حت نی یاہے اک خانفت او روحانی علم بناں ، ہوئے نمایاں سب باب ہیں معرفت کے دنداں سب

یا طلماتِ غیب کی کنجی ہے زباں ایک ہاتف عیبی اس کے دو ہاتھ دو فرشہ کرس کھتے رہتے ہیں جو نوست تدر تدرس اس کے بازومستون عرش مجید اس کے قبضہ میں راز اوح حمید ے کون دست اک صحیفہ عنق ناخنوں میں ہیں کچھ لطیفہ عشق سُندِ ناز کا وه صدرنشگی فلک خسن کا وه ماهِمین زیب سراس کے تاج سلطانی رونق افزا قبائے نورانی نور افَروز ہے فصف ئے جال دل مرا ہو گئب فدائے جال اس کی مستی ہے اِک بہارِحُسُ اور قدسی ہے اک نتارشن

جبنم رحمت بكثنا

طیب بهٔ ناز کی وسعت نے زمیں کو گھیل نیرب عشق میں اُترے ملک نور لقا کعبهٔ حُسن کا خورست ید درختاں بھلا سے صبح جلوہ نے رُخِ کفر کا منہ بھیب دیا ارض دل بن گئی اک نور کی دنیا گویا

رو نِنَ قلب بناحب اوهُ انوار حرا

پردے جننے تھے اُٹے وح کی نظاوت سبھی درج جننے تھے محبت کے ہوئے طےوہ بھی اسب مقامات و مراتب کی زمیں بھی سمٹی میں سنجلنے بھی نہ پایا تھا کہ بحب بی جبکی

گریٹا حضرت موسیٰ کی طرح غش کھا کر ایے خوشنا بخت کہ رحمت نے سنجھالااکر

اے خوشا بخت کہ رحمت مے سبنھالاالر تونے الطاف کے انھوں سے نواز اب مجھ تیری ہی ذات گرامی کا سہا را ہے مجھے

میں تو مربوت تھاتونے ہی سبنھالاہ مجھ نیری توصیف کی طاقت ہے نہال ہے مجھے

توہے اک شمن سرایا تری ہستی نوری زند م کر سر

نهین ممکن که کروں ترح میں پوری پوری څه که براه کا در سال مرینهٔ تا دند نه کا کا در کا تا نه کلونه ا

میری آنکھوں نے ترے حُسن کا جلوہ دیکھا ۔ دل مُسنتان نے اک نور کا نقشہ کھینجا ا جان کے سازسے تیرا ہی ترا نہ بھلا ۔ اک ترے نام کی نسبت سے مرا رتبہ ٹرھا ایک شعلہ ہے کہ رومنسن ہے تنالِ نیر ایک جلوہ ہے کہ ہر دم ہے وہی بیشِ نظر

اے کہ توہے فلکِحسن کا مہر تاباں اُ اے کہ دنیائے مجبت ہے بھی پر نازاں اے کہ تو سرور کونین ہے کے شاہ شہاں اے کہ تو سرور کونین ہے کے شاہ شہاں اے کہ تو سرور کونین ہے کے شاہ شہاں اے کہ معراج نبوت ترے دم سے برتر

جرمت بکشا سوئے من انداز نظر چتم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر

# ذكرِ ولادت سُركارِ دوعالم

کیوں آج اوجِ ناز پہ ہے چرخِ مسرفراز پائی زمیں نے آج برکیوں سٹ اِن امتیاز کیوں آج رنگِ گلشِ عالم ہے دل نواز کس واسطے سے فلب کی دنیامیں موزشانہ

كيول شرسوارشون بيميلان بي كامرن

کیوں ہے نظر فروزگگ تاں کا ہیر ہن ک

ارضِ نیاز پر ہمی یہ کیوں سجب ہ ریزیاں ؑ ہمیں آسمانِ ناز پر کیوں حب اوہ خیزیاں عرش عظیم پر ہمی یہ کیوں نور سبب زیاں آواز غیب میں ہمیں یکیوں اتنی تیزیاں کیوں حسن کی ہوئی ہے سجتی نظر فروز؛

، نیائے عشٰق میں ہے یہ کیوں آج ساز کو فر

پیدا جناب سرور کون و مکال ہوئے بردے میں جینے راز تھے وہ سبعیاں ہو باطل رسیستیوں کے نسانے گماں ہوئے ۔ دل سے نشان ظلمت وغم بے نشاں میک جاں منزلِ مجاز میں جویائے ح*ق ہو*ئ صدآ فرس که را و حقیقت کو یا گئی وه تا جدارِ حَسن وه مسندنشین ناز 💎 وه کارسی زعشٰق وه مجوب دل نواز| وه مظهر جال وهمسلطانِ بے نیاز 💎 وه رحمتِ دوعالم ومسسر کارِ سرفراز وه انثرونِ خلائق ومسسردارِ بحروبر يعنى حضور فخررسك ممسيدالبشه شمِع حریم وست اِن تجلی حضور ہیں ۔ معجز نما ئی دم غیسی حضور ہیں کہتے ہیں جس کو عرمنس کا اراحضوریں 💎 حق یہ کہ حق کا نور سب رایا حضور ہی آئینہ ہی حضور خدا کے ظہور کا جلوہ حضور کا ہے کہ شعلہ ہے طور کا جو بے مثال ہے وہ گِل تر حضور ہیں 👚 جو لاجوا ب ہے وہی اختر حضور ہیں جس کا بدل نہیں ہے وہ گوہرحضور میں بے شک تمام خلق سے برتر حضور ہر ہم کو ننرف غلامی کا اُن کی ہوانصب بهماوريه ودبعث عظلے خوشانصیب جذباتِ دل اُبُل کے دین سے تحلیرے جولب خوش تھے وہ رہی بیاں ہوئے

ہیں سامعہ نوازمرے دل کے ولولے مشکل ہے نعتِ مسید کونین کیا لکھے فَدَسی یہ نظم بس اِسی مصرعہ پہختم کر بعدازحت دا بزرگ توئی قصہ مختصر

يھُول

اےگوئر آبکیبی دل کش ہی تری زگینیاں جذب نظروں کو کیے لیتی ہی کیوں رعنائیاں کھینے لایا ہے یکس کے عارض زگینیاں کیوں بھری ہی تیری رگ رک میں نظا فروزیاں کی بوعنہ فتات کی بن گئی روح رواں کیوں بھی ہیں افسوں کاریاں کیوں بھی ہیں افسوں کاریاں کیوں بھی ہیں افسوں کاریاں کیا بھی ہیں اذار سے بی معجز نمائی جین لی دل میں گھرکرتی ہیں تیری ناز پرور بیتیاں کیوں بنی ہر بنکھڑی تیری جلیاں گرتی ہی کیوں تری ہی اداکوں سے تری برستیاں کیوں بنی ہر بنکھڑی تیری جلیاں گرتی ہوتیاں کیوں بنی ہر بنکھڑی تیری جانی گاہ و سن کیوں بنی ہر بنکھڑی تیری جانی گاہ و سن کیوں بنی ہر بنکھڑی تیری جانی گاہ و سن کیوں بنی ہر بنکھڑی تیری جواب میں بواہون فیلیاب

### تاحب دارحمن

سُر درباغ زیرست خیارے گئے ازخاربودہ ہم کمن ارے من اوارہ چوں مورج نیمے برگلتن رفتم و دیم بہارے نظر برخارچوں افت د ناگہ دلم تشویش آگیں تند کہ بارے گل از نوکش آگر مجروح باشد بیا بد جارہ سازے م گیا رے گل فائمش زبان حال واکرد بخندید و بگفت اے دل نگارے چہ وسواسِ فضنولی در دل آری نے دانی کہ ستم تا حبدارے منم سلطان آفاق گل تال نگہان من است ایں شاخیارے برائے من چر باک از نوک تیزش بخدام است جملہ خار زارے دریں دور بہارا ن نمیت آزاد

بلبل سُحرے گفت زگل در حمینت تاں کا ہے باعثِ صدر ونقِ ہر بلغ وہم ارسے ہر شام و سُحر بیب نیفز ود خما رے ہر شام و سُحر بیب کر فرار سے گل خذہ زدوگفت بصدرت ان لطافت جُرُ ديرِن خور لطف نه ديديم بركارك بَل چِوسٹنیدازگُلِ خوشرنگ ہوائے ۔ بگرکیت دکشیدآہ و نوا ہا و فغانے فتاد بصدعجز بہائے گل و گفتا ۔ عمرلیت کہ خارغم تست ورگِ جانے ہمہات کہ توبیخری ازمن سبدل نین کی در زبانے حالا نکہ شب وروز تو می وردِ زبانے خالا نکہ شب وروز تو می وردِ زبانے خالا نگ گنگ زبانے خند ید گل گنگ زبانے آئینِ دل آویز بمین است که هردم مینگر نظرافروز برآرم به زمانے ُ ناجوسش سننباب مِن صدجانِ مَسمَ یک ِ نِازگیِ داد به کل زارِ جہانے بلبل برعجب جومش برپیش گل رنگین میشود. ملبل برعجب جومش برپیش گل رنگین میشود و نوا کرد و ببومسید نرمینے خوش ول شده و گفت كه ك مالكِ فبتال بريائ تو سرديده نهد در ق و جيمي من جانِ گراں مایہ بر رُخسارِ توریزم زیں ساں کہ بر انگشری طرفہ سکینے

#### ظ*هور اسس*لام کیوں خلق کے ولوں میں مسرت کا رنگ کے سرکیوں منظرِحیات میں فرحت کا رنگ ہے کیوں دَورِغم نواز میں عشرت کارنگ ہے ۔ کیوں عالمَ خُموسٹس میں نہجت کارنگ ہے ہشنی میں انقلاب ہوا اور کبوں ہوا ہر ذرّہ آ فت اب ہوا اور کیوں ہوا غکس دلوں میں راحت کا مل کاکیاسب 💎 بے طاقتوں میں طاقتِ کا مل کا کیاسب نا وا قفوں میں حکمتِ کا مل کا کیا سبب 💎 کم ہمتوں میں ہمتِ کا مل کا کیا سبب ظلمت طرازیوں کا زمانہ نہیں رہا غفلت كيه ندون كا فسانه نهيس ربا سنگیں بوں میں آج وہ خونخواریاں کہاں بٹت کے بچاریوں میں وہ قربانیاں کہاں نش کدوں میں آگ کی وہ گرمیاں کہاں 💎 دنیا کے صومعوں میں وہ جاں بازیاں کہاں ئے کا نشاط دہرسے کا فور ہوگپ سا فی کا فیصِ عام تھی سب دور ہوگیا جاں اک رباب بن گئی مضراب ول بنا تارنفس سے آنے مگی عشق کی صدا ساز وجود بن گیا اک سباز حق نما محبن ازل سے روح کا بس سلسله ملا

سب بھیدمنکشف ہوئے امرالا کے سارے حجاب اُٹھ گئے اِپنی بگاہ کے تاریکیوں کو میری اُعالا بن دیا تعمت کومیری بختِ زلیخا بن دیا میں تھا علیل مجگو منیحا بن دیا گویامٹ بیر حُسن سرایا بن دیا اس شان بے نیاز کے قربان جائیے کا نٹوں کے بدلے گُلُ مرے دان یں مجرد بینے دنیائے دل سے کفر کی ظلمت فن ہوئی کی کیفیتت سٹرور اتم رونم ہوئی ا باطل پرسستیوں کی تمن ہوا ہوئی کیلینی نشاط جال ہوسنا ہوئی رُخ ہی بلٹ گیاہے جہان خراب کا اک دم نواب بن گیا نقشه عذاب کا بُت بھی ہیں اور اُن کے پُجاری بھی دہر ہیں ۔ آتش کدے بھی اُن کے فدائی بھی دہر ہیں ہیں صومع بھی اور سیمی بھی دہر ہیں سے بھی ہے میکدے بھی ہیں ساتی بھی دہر ہی ہاں آن کوظلمتوں نے چیبایا ہے سرببر نشمع حرم کی روسٹنی چیائی ہے دہریر ہر ذرّہ زیں ہے جواب فعنائے طور مستمردل میں ایک شیف ہے اورکیف میں سرو ارضَ وساً میں نجییل گئے ُ جلو ہائے نور سنٹہرت ربائے کفرہے اسسلام کا نہور روشٰ و فورځسس سے کون و مکاں ہوا طنبيانِ انفسي كا اندهيرا ننهب ان بهوا

#### پرِئنارے بر

برہمن گفت ازمن اے مسافر جرا در راؤنسم عرب گذاری بین حال من دُیر آسسنائ که بردم پیش براری به نری گفتم اوراساده لوی برت سنگین توازشن عاری ندارد آنکه آگاہی به زاری چه سود آن سنک دل راسجده کردن که ناب جلوه است سرگزید آری مِن رُہرو فدائے آل حسینم زمال من بخوبی با خبر مست استا من چون آن بنت که بروت اشکباری کریم و ذوالجسلال و بنده پرور خبردار پرمستاران یاری بحویم درگِه اورا به سننزل یقیں دارم کہ یا بم کامگاری بخندمله وبكفت ازمن برتهن اگرایس است حال راه داری فدالینس بیجو تو من نیز گشتم من گراه را بهمسراه داری تبتم ریز و خومنس دل گشت آنگس کدازیک کلمین دمقصد براری زيينًا في نشان قنفة برواشت زبان جُست وتعن سُكر بارى بگرسٹس آ مرہیں دم ایں صدائے منادی گفت بر گردوں زیاری پرستش ہائے بنت سودے ندارد ولسنگیں برکس شیلے نیارو

# زاہزِشک

زاہدِ خشک مغز گفت از من اے پرستار حُسنِ برجائی این چرستار حُسنِ برجائی این چرست حُسن وجال و رعنائی بردلِ من اثر نه کرد نگاه نمنده چنم من تماستا ئی ایج چیزے زخمس این اصنام در دلِ من نه کرد زبیب ئی توكه در عَشِق این بت إن شوخ اسكرده خود را حن راب رسوالی ازوے گفتر کہ اے تجاہل کیش از حقیقت کیا سنسناک کی تو به دانی کرچلیت حُسن وعش تو به دانی که جبیت رعنائی خنک مغزی بسوخت دانش تو از مشبابے نه یافت بینائی بیائی بیائی بینائی بیائی بیائ مَن نِيمَ كَبَسِت لمائے ظاہرِ حُسن مِن نِيمُ مِو سَسْكِلَ سِما ئي َ در نگاہم فروغِ حُسنِ ازل در دلم جلوه ریز سن این اجل

# محبّت کا جو گی

تفریح کی غرص سے دریائے نربرایر ک روز ہم جو يُنجے کے لطف ایس پایا ابتک ارتب دل پر گودن ہوے بہت ہے خُنِ ادل کاحبارہ ہرگل سے آشکارا ہربرگ سے نمایاں مرجيز روح يرور سرذره كيف افرا سررنگ سرعيال دل کش سُروں میں گانا خوش رنگ طائروں کا دل کو کبھے آر ہا تھا کھیتوں میں آ ہووں کا دوڑیں سکانے پھرنا صد درجہ دل رہاتھا كُهُسار كى بلسندى مسيم وطلابنى نتى خورسنسيد كى ضياسے جنگل کے منظوون میں رنگیں اوا نمیان نقیں فطرت کے اعتناہے اُس دسنْتِ بُرفِسنایں الہام آفریں نف بادِ صَبا کے جھو تکے دریائے خسن بن کر گریا کہ بہہ رہے تھے جدبات شوق دل سے المنكه وري كُن كُن تُقين تصويرتُ وربي بن كر رنگينيان فصف كي دل کونیک رہی تھی تخلیل زاروانی دریائے نر براک انتے میں ایک جوگ سر پر کسٹ بی لیٹے مستانہ وار آیا دل میں سرور راحت مُرخُ سے عیاں محبت کا نکھیں خار اف زا

پوچھایہ اُس نے ہم کیا نام ہے تمھارا سیج سیج بن اُو بابا رہے ہوکس جگرتم کیا کام ہے تھارا سے سے بہت او بابا مغوب تے میں کیوں یاسیر جنگلوں کی ہم سے کہو تو آخسر عبوب بے تھیں کوں یہ ہولت ک وادی ہمے کہو واحسر ہمنے سلام کرے القوں کوأس کے جوا آنکھوں سے بھی لگایا نام إورنتان ابنا ممن أسعبت إلى سب حال دائر سنا بحرسکوت بین وه کی در عندن رق ره کر بولا نظر انتشاکر جان جاں یہ لکھ لو اک بات اپندل پر ہمسے کہ ملاکر بے ٹیک ہی جنگلوں ہی قدرت کے رازع ماں گر مو نظر میں وسعت برذره درسس عبرت بربرك كنج عرفان بربجول خضرالفت دریا کا قطب رہ تعل افسا نهٔ محبت سب کوشسنار ہے۔ آب رواں کامنظر کے راز بے نیازی سب کو بتا رہاہے القصه مرنظارا ً قدرت كي منظودكا تصوير دل ربائ كابل طلب أكر بو سر ذره أسس جهالكًا تفسير معابيًا

## فلسفة نحسن ومحبتت

دیکھا ہے آپ نے بھی جوانی کا اضطراب دل آپ نے بھی پایا ہے قدرت سے انتخاب یہ تو ہتائیے کہ محبت ہے جب زکیا دل کی نظریر شمسن بتال ہے عزیز ،کیا ہر پیکرشکیل میں رعنائب ان ہی کیوں میں ہرعارض جیل میں رنگینی ان ہی کیوں ہر چنٹی مت میں بیرسسیمستیاں ہیں کمیوں سے ہرخو برو میں ناز بھری شوخیاں ہیں کیوا دل سنبفته ہواہے حسینوں بیکس لئے ا تکھیں فدا ہیں ماہ جبینوں ہیکس لئے ہے کہا کہ حُسن میں ہے ایک ، تازگی سگویا بلوغ کی ہے ہمودِ نمساکتی بس اس قدرسے راز محبت کا واقعی سے عنفوانِ عمر کا اکب جوسشس عامضی جس کومن باب کہتے ہیں زورِ زیادہ سے اعصنا كاابك جو ہرتركيب دا دہ ہے تشکیل بی سنس ہے تناسب میں جاذبہ کم بیجان آفریں ہے عناصر کا وال تا تیروا منزاج کا باعث ہے باحرہ ہوتی ہے آئکھ آنکھ بیں تقب رم مشورہ

یا اجهان تناسب اعصانے انحطاط ہیجان عضری سے روانہ موا نشاط ہے فلسفہ برخسن و محبت کا اے جوار جو کچھ بھی اس کا راز نظامب کردیاعیاں یہ تھا بخارِطب یم کا اک مختصر بیاں اب حَسِن کائنات کی سُن مجھ سے داستا ں برذرهٔ جهاں سے ہے اک مُسر، اشکار ہرننے میں ایک شان مخل کی ہے مہار ہر بیبول گلســتاں کاہے اک جا دب نظر 💎 خوش رنگ طائروں کی بھی ہے شکل میں اثر وا دی بھی کوہسار بھی ہے حسن سرببر کے گردوں پرہے جال، سفق بھی شش کا گھ ہر چیزاس جہان کی تصویر سے ہر ذرّہ کا ننات کا تنوبر سے تجکو ہے اپنے دل کاحقیقت میںاختیار سرعصْوِجسم بڑے ترا جب کہ اقتدار كُوتاً بُه كِيونَ نوابني طبيعت كالفحّال للصحمي وأسط بنا تاب سيد كُورُغبا ر قابویس دل نه مو تو وه بهرآ دی پی کیا سے پوجھنے ترجانوروں سے بھی ٹرھ گیا ہاں نعمہ و سرودیں ہے لطف وانساط بیام شراب میں مجی ہے اک والیت نشاط رندان پاکباز کے کرے تو ارتباط کیل بتان شوخ سے کرنا مذاخلاط اشعار شاعرد ں کے اُبھاریں تجھے اگر لبنا نہان کی ماتوں سے ادنےسابھی اثر

ان شاعوں کی ایک بھی بپی نہیں ہے بات گنتا نہیں ہے کوئی بھی تارے تمام رات صحانور دیوں کے غلط سب ہیں واقعات مقتل میں قتلِ عام کے جھوٹے ہیں حافۃات مقتل میں قتلِ عام کے جھوٹے ہیں حافۃات محبس کوئی ، نہ قید ، نہ زنجیر تارزلف محبس کوئی ، نہ قید ، نہ زنجیر تارزلف ابہام کی بنائی ہے دنیائے ہے تبات موضوع شاعری کو بنایا ہے وا ہیات کہ اور ہی ہیں تباذ کے حادثات اک درس دے رہے ہیں زمانہ کے حادثات بھے واب کے حسن کی تلاش تو آئینہ دیکھ لے دروازے کھل بڑیں گے جبت کے بھیرے

# شاعري

عنت کی دنیائے حسرت زاریر اتفاقاً جابڑی مسیدی نظر اک نیا عالم نظر آیا مجھ مرکز صدانتاروصد خطر کوئی رونا رو را بخس ہجرکا سبتلائے اضطراب پرُ خطر تھی کہیں تاریکی سنام فراق تھا کہیں ظلمت نشاں نورِسُحَ کوئی سناکی گردسشی تقدیر کا کوئی ناکام دعائے بے اثر ظلم بے جاکا کوئی بارا ہوا کوئی راحت کی خبر سے بے خبر فطلم بے جاکا کوئی بارا ہوا

وثتا پھرتا تھا کوئی خاک پر نھاکسی کو انہماک جستجو، خون کے آنسو بہاتا تف کوئی سکوئی منظ وم بگاہ فت نہ گر تفاكوئي آوارهُ وشتِ جنوں کوئی پا سِن ِ نظامِ شوروشر كوئى ستوالا بكاره أناز كا كوئى ساغ بركف ومشيشه بهبر كوى مستون ادائ بي رئى كوى زحمت خواه الداز نظر تھا کوئی رخسا په رنگین پر فدا تھا کسی پر زلف کا طاری اٹر تھا کسی کو انتظامِ منتظ تھا کو ئی اسپ دوارِ وصلِ یار الغرض ہرلب پہ تھی آہ و مبکا الامأن میں نے کہا اور چل دیا ناگهان زیبِ نظر تھا اک حسیں بستی دوست، آنکھیں ممکیں عارضِ روستن یه وصوکا صبح کا مروکے زیبا صاف اک ماہ ممبیر غنيرُ دلكشس دين ، لب احمري محّسن ہیں رنگینپ ں ڈو بی ہوئی بہج وحن می روح زلفِ عنبریں جس کی سر کروط ہیں دل اُلچھے ہو<sup>تے</sup> وه خرام فست نه زا محشر قریگ بجلیاں چاروں طرف گرنے لکیں جس کی تھوکرسے نہ و بالاجب ان اُس کی آنکھوں کی تحب تبی، الاماں روگئیں میسے ری بنگاہی لوگئیں ښوخيوں بيں سا دگی کو د مکھ کر مدلیاں کیفینٹوں کی حیب کئیر دل یه طاری موگیا اک اضطراب

بوسس سا اُسٹے لگادل میں مرے ہم گئی گویا سنسرا ب آتشیں بڑھ کے ذوقِ مضطرب نے یہ کیا اس کے پلئے ناز تنے میری جبیں میرے مرکو ناز سے مخمکرا دیا اللہ اللہ یہ عنسہ ورِ ناز بی بن کے بروانہ کیے بیں نے طوات ہوگئیں اس کی نگا ہیں شرم گیں عثق صادق نے انز بیداکیا کے لیا آغوش میں اپنی وہیں منزلیں طے ہوگئیں سب خود بخود منزلیں طے ہوگئیں سب خود بخود جسم جاں سند، جاں بحق تسلیم شد

### یا د اتاہے

ضراجانے کہ وہ کیا حال محصن لیتھا ہراک ساغر بکت محو مشاغل تھا گلوں ہیں شوخیوں کارنگ شامل تھا ہمن ہیں ہرطوف شور عنا دل تھا ہواؤں ہیں سروروکیون کا مل تھا غرض اک انساط ولطف حاصل تھا مجلّا نورسے آئیسن کہ دل تھا ہما شائے فضائے حسین کا مل تھا

قدم كايوم لسيابي ندمشكل تفا نه حاجب تفانه كوئي يرده مال تحا

رسائی کا و ہاں تک فحز حاصل تھا که جلوه میری آنکھوں کے مقابل تھا ہوے افسانے سب احوال محفل کے سبے اک خواب جلوے حُرن کا ل کے نہ گُلُ ہیں اور مذنبنے ہیں عنادل کے مرے ول کی کلی مرجھا آگئ کھیل کے کہاں ہیں بیٹھنے والے وہ بل ل کے کہاں ہیں دیکھنے والے مرے دل کے شب تاریک سے میں ہوں مرادل ہے نارے ہیں نہ نور ماہ کامل ہے غضب ہے جرخ بھی ظلمت کا حال ہے ۔ عجب افتاد ہے تاریک منزل ہے ۔ سفیینہ ہے نہ دریاہے نہ ساطرہ ر ناقہ ہے نہ کیا ہے نہ محل ہے دگر گوں حال اب کھے ہوگیا دل کا نہ وہ شوخی نہ وہ ہے ولولہ دل کا ر ا باقی نه کوئی مشغله ول کا فرض سب بوشس سی جا اربادل کا نہیں ہے اب توکوئی معادل کا تحتر ره گیا اک سلسله دل کا

#### طؤر

ایک دن نفایس محوراز و نیاز یاد آئی مجھے زمین حمباز کرگیا میں بلند اک پرواز پڑھی کھیہ میں جاکے بینے نماز ارضِ اقدس سے محمر روانہ ہوا دشت سینا کے پاس سے گذرا وادی طور بر برط می جو نظر کن ترانی کی یادِ آئی خب ر دل میں بیب ا ہوا عجیب اثر کا جانے کیا کچھ گذرگی مجھ پر سنگب موسی کو مینے سریہ رکھا شرمهٔ طور کو نگه میں کیا طور خاموستس و محو جرب تفا صبي ديمها بوحب لوه زبيا جل جِكا تَقا غريب مِسْرَايا ايك خاكِ مسيد كا تَقا تُودا . تنی گر اک جلال کی حالت دهندبی دهندلی حال کی حالت أسان سے أثرر بے تھے مُلک ایک حسرت سے تک رہاتھا فلک بجلیاں کررہی تغییں کچھ جشک سی جاتی تھی بس یلک سے یک

یے چپ چاپ اُس کاطوف کیا
البت جلنے کا کھے مہ خوف کیا
البتہ اللہ یہ و مت اِر طور ہے فضائے جہاں نمٹ اِرطور
کننا عالی ہے افتحت اِرطور منظر عرستس حب اوہ زارِ طور
طور نے دیکھ لی تخب بی ناز
ہوگیا آمٹ نائے رازونیاز
طور توہے بہت ہی باعظمت اوچ تقت دیرہے تری قسمت
تری عظمت ہے واجب التیلیم
تیری عظمت ہے واجب التیلیم
تیری عظمت ہے واجب التیلیم
تیری چوٹی ہے سجدہ گاہ کلیم

ئٹر کاہے بپرسیدم زمشبنم بگو تو کیسی اے حبان عالم نباشب از کها ای و ریستی چرا بر دامن گل تکب، کردی یرا درشب به برگ ترنشستی پرا برسبزه زارے پلے بستی ؟ مجھے کچھ غورسے قطوں نے دیکھا نبتر کرکے اک قطبرہ یہ بولا منم بربرگ درمن برگ و بارے منم برسبزہ درمن سبزہ زارے منم برگل برمن رنگیں بہارے منم برگل برمن رنگیں بہارے منم سنبنم و مے مہتاب لبردوست منم قطره ولے دریا بہ آغوش یں دریا ہوں گرساحل نہیں ہے ۔ میں صحابوں گرمزل نہیں ہے یں لیلی ہوں مگر محل نہیں ہے ۔ میں رونت ہوں مگر محفل نہیں ہے کہیں میری نختی میں کہ یں ہوں ہیں ہے۔ میں سب کھے ہوں مرکھے بھی ہیں ہوں

حقیقت ہے مری رازِ حقیقت مری تخلین کا باعث ہے الفت نہاں ہیں جھ بیں اسرار محبت مری افتادگی بیں ہے فضیلت محه بخثی خدا نے سئے رفرازی مجے ماصل ہے سب سے بیازی مجھے قطرہ نہ سمحویں ہوں دریا گناہوں کوبیں دھودیناہوں گوبا حقیقت میں ہوں میں آننو کسی کا مجب یُرکیف ہے افسانہ میسرا بظا ہر دیکھنے ہیں ہوں بی شبخ نگر ہر بوندیں سوسو ہیں عالم ا ملل المنكوب انسوجو مُنيك بينده خوشنام بنم ك قطرب جو ذرمشیں خاک پرسجدہ کوائزے 💎 ستارے بن کے دنیا بھر میں چیکے لیا آغومنٹ میں بیوں نے اُن کو جگه آنکھوں میں دی بھولو<del>ل آ</del>ان کو سُحَرَ چوں مہرازمشرق برآ مرّ به دین حق رواکے سجدہ باشد گلوں نے باراینے سب اُتارے ضیانے لے لئے دامن میں تارے شعاعوں نے بچنے قطرات سارے 💎 فضائے بحر پر ہے جاکے وارے اُدُهر دریا نے سینہ میں جگہ دی ا و عرجمک کرصدت نے گود بھر لی صدت سے مٹن کئی کھے شوخیوں کی نمائش بحر میں تھی صنعتوں کی می سشبنم کو قیمت موتیو ں کی بڑھی عزت کیھالیی آنسووُں کی بنے تاج مشہنشاہی کی زمینت بڑھی ان سے زمانہ بھر کی دولت منم شبنم و کے دُرِّ درختاں منم گوہرو نے خوش آب و تاباں سنم زیب گلوئے مجبیناں منم زیب گلوئے مجبیناں عزيزِ بارگاهِ لم بزل مهوں ز ما نه بھر میں اک ضرب المثل ہو ں

### منظر سنوق

شعلة حُسِن يك بيك چمكا ناگهان عثق روبرو وَمكا كُلُ بِهِ وكيما جو قطره سنبنم كا دلي بادل بسط وبي غم كا قابل دید ہے یہ منظر شوق

سامنے آئی سٹ کل انسانی تھی جو پہلے سے جانی پہچانی روح پرورتھی لوح نورانی صات رُخ اورصات پینانی

ُ قابل دیرہے یہ منظر شوق جوسٹس تفایا کہ تفاوہ ایک اُبھار ۔ وہ مشکل ہوئی بہ شعر و بہار دل میں اُٹھنے لگا مجیب غبار ۔ رنگ ہی کچھ بدل گیا اک بار

قابل دیدہے یہ منظر شوت

اُس کی رنگین تابشیں تھیلیں سے بیقراریکی کی نازمشیں تھیلیں سينکڙوں، دل کی خواہشیں کھیلیں سارئی ہستی میں سازشیں کھیلیں ِ قابلِ دیرہے یہ منظرِ شوق

اُس کے نغات سے گتیں بکلیں ، یعی صُدی حکایت یں نکلیں ہر حکایت بیں حسرت کلیں اور حسرت بیں ا فتی تکلیں قابل دیرہے یہ منظر شوق

طُورد کیھے جوزلف کے بل کے دل کے افکار ہوگئے میری اُنکھوں سے اشک جب ڈھلکے عشق پر داز تہتے قابل دیرہے بیمنظر شوق

ہر شاخ پر جمن میں ہے ہڑیوں کااڑد ہام مجمولوں کے رنگ رنگ میں نزمہت کاانضام برم بتانِ شوخ میں زینت کا آخشام معصوم مستوں میں تقاضائے اعتصام

> اے شام اینا دا من رنگیں بھا ذرا سجداتِ مشكرخالِق اكبر كروں ادا

ر رون کی محفلوں میں تجمل کا اہمت ہام 💎 دیرو حرم میں سجد ہ بیہم کا الست زام ا پرخ شفق نقاب به انجم کا انتظام ترکین کارکنات میں ترتیب انقسام ہر فلک رکاب کی شدت کا اختتا م مسلمیں شان کیں غورسے آیاہے وقتِ شام

ہرنا زنیں حمین میں ہے مصروب خوشخرام مسم ہرسٹوخ کر رہاہے تغاخر کا انصب مرعارضِ جیل میں جب اور کا ارتسام سے جاذب بھاہ غریبان بے مرام ے جلوہ گارہ نازیں سجدوں کا احترام سے محفل نیازیں مسر گرمی سلام ہیں طائران باغ ترانوں سے شاد کا م 👚 موج نسیمیں بھی ترنم کا ہے نظسا

پھیلا ہواہے جارطرف ایک لطفِ عام ہے چھا یاہے بزمِ عالمِ امکاں پر رنگِ شا م اے شام اپنا دامن رنگیں بجیب ذرا سجدات مت كرخالق اكبر كرول ادا جورت اجر موں ادا میں پہ صرف ادا میں بہ صرف اور ادا میں پہ صرف اور ادا کی اجر موں ادا میں بہ صرف اور ادا کی اجر موں ادا کے اکارشام کی کی است میں فروں ہے و قارشام کی جلو ہ سکتے سے نہیں افتخارِ سنام ایفائے عہد پر ہے بڑا اختیارِ شام کیا دلفریب ہے اثرِ جلوہ زارِ سنام ذران کائنات کے سب بہی نثارِ شام اپنا دا من رنگیں بچھا ذرا است ایم میں اور ادا سجدا ہے سے ایم میں اور ادا ننب

چین ہے اے دات تو میرے لئے نیرے دامن بیں ہیں گوہر داذکے تھے کو کیا نعبت بھل ظلمات سے تھے سے فاموشی کے ملتے ہیں مزے تیری ہوں تھے ہیں مزے تیری ہوتون میں سے دمیز معیر تیری ہوتون میں سے دمیز معیر معیر سے تو یہ ہے تو ہے اک نادر گھر سے تو یہ ہے تو ہے اک نادر گھر سے حقیقت میں عمیہ تی تری تو بتا دیتی ہے داوہ سندگی دردکی کرتی ہے تو چارہ گری عابدوں کی بچھ سے ہے وابسگی دردکی کرتی ہے تو چارہ گری عابدوں کی بچھ سے وابسگی عیب یوشی ہے دائی ہے دائی سے میں آخوشس میں لے لوں تھے میں آخوشس میں لے لوں تھے منظر تو ہے بے شک پردہ دار ہر بشر عیب یوشی ہے دار ہر بشر عیب کی کہنی شہا دت کی خب ر ہر دعا میں ہے ترے دم سے اثر غیب کی کہنی شہا دت کی خب ر ہر دعا میں ہے ترے دم سے اثر غیب کی کہنی شہا دت کی خب ر ہر دعا میں ہے ترے دم سے اثر غیب کی کہنی شہا دت کی خب ر ہر دعا میں ہے ترے دم سے اثر

تجھ میں پوشیدہ ہزاروں راز ہیں تیرے دارفتہ بُتِ طن زہیں عشق بازوں کے بھی تجھسے ساز ہیں منتظر سب گوسٹس برآ واز ہیں ایک میں آخوسٹس میں لے لوں تجھے ۔ اگر میں آخوسٹس میں لے لوں تجھے

آکہ بیں اغوسٹس میں نے لوں تھے

بچە كو ياجائيں توكيسا اضطراب تيرے طالب ہي سيمي ستِ شباب تیرے سایئیں ہے ضلقت محوخواب بچے سے وابستہ ہراک شیخ وشاب اکه بین آغومشن بی اے اوں تھے اہل دنیا کی ہے ونیا ہی جدا جھ کو کہتے ہیں عبث کالی بلا بھے پویھے کوئی تیسرا ماہرا سجھسے ملیاہے حقیقت کا پتا ا کہ میں آغومشس میں بے اوں تھے عالِ الهام ہے نیرا وجود باعثِ آرام ہے نتیہ را وجود شارح افہام ہے تہرا وجود تاطع آلام ہے تہرا وجود ا کہ میں اغرمنس میں بے بوں تھے دائی یہ دور گردسش کے ترے ہیں قیام نظیم عالم کے لئے آ کہ میں آغومشس میں بے لوں بچھے بخه میں پوسٹ بدہ ہیں رازِ باطنی سجھ میں مخفی ہیں رموزِ عاشقی نترے یردے یں ہے آک بے یودگ نیری تاریکی ہے اصل روشنی ا کہ میں اغومشس میں کے اوں تھے توخیقت میں ہے اک تابندگی ہے سرا پایس ترے رخشندگی تھے سے دنیاکو بل پایٹ رگ توہے آگ عالم کی وجہ زندگی ا کہ بیں اغومشس میں نے لوں تھے

#### نتيب

چهپا دن شب تميسره و تار آئ گرايک دوشيزه بحی ساته لائی مخصه ديکهرکر بهلے وه مسکرائی مرے پاس آگر بهت کھلکسلائی کہا بيتے يہ کون ہے ساتھ تيرے کہا بيتے يہ کون ہے ساتھ تيرے کہ انداز جس کے بس سب سے نوالے

کہا آس نے یہ ہے پرستاں کی ملکہ تبہت ہی معزز ہے عالی ہے رتبہ ہے اذ شرق تاغرب اس کا ہی شہرہ زمانہ بس چلتا ہے اس کا ہی سکہ

ہے آ رام جاں اس کا اسسم گرای کہ حاصل ہے اس سے سرور دوای

یکایک ہوا نبیت دکا مجھ پہ غلبہ بیں آرام کرنے مہری پرلسٹا پلک سے پلک بل گئی ہے کا با بیں ایسا بھی سویا کہ گویا ہوں مردہ خرتک رہی کچھ نہ مہاں کی ایسے

خبرتک رہی کچھ نہ مہاں کی ایسے یہ حانے اُدھایا مجھےشال *کسنے* 

مری روح نے جب مجھے سوتے دیکھا تو دوشیز مے اُس نے سب حال پو چھا ا کہاں سے تو آئی ترا نام ہے کیا کہا اُس نے میں ہوں پرستاں کی ملکہ

شب تارکے ساتھ میں آگئی ہوں، میں آرام جاں ہوں میں خوابید گی ہوں زمانہ کو ملت ہے آرام مجھ سے شلاتی ہوں ہرایک کویس تھیک کے دکھاتی ہوں دلکش مناظ کے جلوے سناتی ہوں سب کوگذ سنتہ فسانے شب تارہے۔ سے سٹناسائی میری یں جادو کی تیلی ہوں جادو کی بیت لی لی روح کو اُس میں جب خوسٹس ادائی تودو نوں نے مل کرخوشی سی منائی رگ جاں نے بربط کی اک گت بجائی نفس کے ربابوں نے بھی ہے سنائی غرض سَبِرکی دل میں دو نوں نے تھا نی روانه ہوئیں خاک عالم کی جھانی گلستاں بھی دیکھے بیا ہاں بھی دیکھے 💎 مکاناتِ آباد و ویراں 🔌 دیکھے سمندرکے بے تاب طوفاں بھی دیکھے خرابات بھی اور زنداں بھی دیکھ گئیں ڈرمیں بھی حُرَّم کو بھی دیکھیا جهنم بھی دیکھیا اِرُم کوسی دیکھیا یون ہی گشت میں رات ساری گذاری قریب سُحُر ایک آواز آئ خرصبح ہونے کی اک مرغ نے دی شب تار نے اپنی چادر سمیٹی

مری روح بھرا کی میرے بدن میں شب تارو دوشیزه لومیں وطن میں میں خواب گراں سے اذا اُم من کے چونکا ہوا ہوگی آنا آرام حباں کا اٹھا اہنے بسترسے گلنس میں بہنچا جوانان اُستاں کو مخور دیکھا گئی شب ہوا روزِ روسنسن کاشہرہ ابھی رات تھی ہے ابھی دن کا دورہ ں دے ہے۔ ای دن ہ دورہ ایسی کھی دن کو دکھی کھی دن کو دکھی است کی میں دن کو دکھی کھی دن کو دکھی است کے احوالِ دنیا میں خدا جانے عالم کی تنظیم ہے کیا ازل سے آبی تک بھی ہورہاہے سمجه لوجو جيثم حقيقت نمساس

اے سُحُرتو ہے کلیے دعا اے سُحُرتوہے نویرِ مرعا اے سحرتوہ اسپر مرعا دیکھ! ہر دیدہ ہے تیرامنتظ توخیقت یں ہے روبے زنرگی و حیفت یں ہے۔ ہے تلاطم آسٹ نا ہستی تری بحرموج افزامیں تجھ سے کھلبلی دیکھ! ہر قطرہ ہے تیرا منتظر توعووج روز روسشن کاسبب توہجوم رسحن گلشن کاسبب تو ہجوم بن ۔ تو نمو دِ رنگِ سوسن کا سبب دیکھ! ہر پتہ ہے تیرا منتظ توحیاتِ جاودای ن تونشاطِ کامرانی کی خب تو فروغ آسانی کی خب ر دیکھ! ہرفرہ ہے تیرا منتظرِ تو حیاتِ جا و دا نی کی خسب ر

رونِق دُیروحرم ہے تیری ذات
باعثِ کیبِ اتم ہے تیری ذات
مابل نازو نعم ہے تیری ذات
دیکھ! ہر بندہ ہے تیرا منتظر
ترہے ترئین جہان سوزوساز
تجھ سے وابستہ ہیں سب رازونیاز
تیرا دامن ہے تجہتی گا و ناز
تیرا دامن ہے تجہتی گا و ناز
دیکھ! ہرسجدہ ہے تیرامنتظر

#### طساوع آفناب

بعد ازنما زصبح کئے ہم سوئے چن دیکھاہ الک بھول ہے گلٹن ہیں خدہ زن فرسٹیں چن پہ باوصب محوکار تھی جاروب کش بنی تھی خس و فار باغ کی مرسمت چھپا تھا جمن میں طیور کا ہر ذرہ آب و تاب میں چتمہ تھا نور کا ہر برگ باغ باغ تھا ہر پھٹول شاد کام اشجار جھومتے تھے مشرت کاپی کے جام کلہائے شوخ رنگ تھے صورت میکشی مستی سے جھومتی تھی جن کی کلی کلی کلی است میں آفتاب بھی کر دوں پہ آگیا

## نمودِ روزِ روسشن

نشین سے چڑیاں آڑی آرہی ہیں گلتاں کی کلیاں کملی جارہی ہیں پرستان کی بریان می کوگاری ہیں ہوائیں تبتم کی لہسرا رہی ہیں وه نقشه ی سبطلمت شب کا انگرا بومشرق سے اک شعله نورجیکا کیا جس نے زرتاب سارے کہاں کو کیاجس نے بیر نور کون و مکاں کو ترو تازگی جس نے دی گلتاں کو سی کیاجس نے بیدار خواب گراں کو منهرى شعاعين جوهرسمت بيعيلين ضيا بار ہوکروہ دنیا پیھیا کیں چٹانیں پہاڑوں کی زرین ہیں نمینیں جہاں کی چکنے لگی ہیں درختوں کے بتوں سے کزیں المی ہیں فضائیں اُ جانے کو پھیا اربی ہی طلائی شعاعوں کا دریاجے شرحاہے کہ بحرضب میں تموج ہوا ہے فلک کے نگینوں کو پریوں کئے لوٹا نظرسے کوئی ان کی تارہ نہ چھوٹا بواست دمان وبركا بوال وال بالمندى سے أك جشمه نور يموال

کیاجس نےسیراب ارض وسمساکو مجلّا کیاجںنے ساری فصنا کو فرنت اُجامے کو چمکا رہے ہیں شعاعوں میں جیپ کر چلے آرہے ہی ضیاساری دنیایس بهیلا ہے ہی مسرت فزا بحول برسا رہے ہیں گئی رات، دن کا ہوا دُور دور ہ ركھامشكرخالن ميں رندوں نے روزہ یہاڑوں پرتخت آکے بریوں کے ارب چرندے درندے بیاباں میں بھیلے ہیں مرغان آبی نے پر ابنے کھو کے بطوں نے بھی دریا ہیں غوط لگائے كُونَى بهر كُلُّتُت كُلْتُن مِين آيا كونى بهر تفريح صحب ابس بُهنجا کسی کو ہوئی جستوے مُناظ کوئی کار دنیا بیں مسرر کم خاط ہوئے مولوی محو فتوائے کافر کے جواسرار شب تھے ہوئے سب وہ ظاہر ملکے این این مشاغل میں سارے ہوئے اہل دنیا میں کاموں کے جرچے مدارس میں تدرکسیس علمی رسائل معابدین تنظسیم دینی مشاغل کہیں مطرب وساز کی گرم محفل کہیں کوئی وارفتہ وحشٰتِ دل

ہوئی کاروانوں کو نشولیٹسِ منزل جلين كثبنان وهوندهينج ابناساعل کہیں طبل بچنے گھے کشت فنوں کے اثر ہیں کہیں رُخ یہ راز دروں کے سی برسلط بی سیطان جنوں کے کہیں نیر طلع ہی سے وفسوں کے کہیں فنتے ونصرت کے ہیں شادیانے کہیں جاہ وعزت کے ہیں شادیانے کہیں ہور ایسے مسائل کا چرجا کم کہیں حق و باطل کا ہوتا ہے جھگڑا ے ایجادو تخفیق میں کوئی اُلجھا کسی کوہ منظور ترفیق دُنب غرض ایک لمحیل کا پھیلا ہے طوفا ں اِسی میں ہیں قدرت کے اسرار بنہاں سبق معرفت کا ہیں دنیا کے قصة کیلتے ہیں اس سے ہزاروں نیتھے زراغور کی آنکھ سے کوئی دیکھے ہیں فطری مناظریں کیا کیا <u>لطیفے</u> بصیرت نہیں ہے تو کھے تھی نہیں ہے نہ ہے ظلمن نئب، نہ صبحتیں ہے

# جهان ففر

ہ بہنچا جہان نقریں اک دن ہیں جانفروش میکھا کوئی ہے مست کسی کونہیں ہے ہوش بیٹھا ہوا ہے کوئی نگوں سرزباں خموشش صلقوں میں ہور ہا ہے کہیں شغل ہوش گوش کوئی فٹ ائے تام کا کرتا ہے ادعا ہے مرعی مقام لھت کا کوئی گدا

رسہراکسی کے سر پہ دلایت کاہے بندھا ' کوئی ہے شیخ وقت کوئی بیر پارسا کوئی ہے مرعئی تو کل سبٹ ہوا ۔ اور کوئی ذکر وفٹ کر میں ہے مجو مدعا

القِصته ما وُ ہؤ کا بیاشور تھاکہیں جنگ درباب تھاکسی مخل من النثیں

تھی بحثِ اصطلاح کہیں بحثِ فلسفہ کوئی ترامشتا تھا نیا دل سے مسئلہ کرتا تھا کوئی صوف وتصرّف پہ تبھرہ طے کرر ہا تھا کوئی مصن موں کا مرحلہ

> اِن سب امُورکا تھا نقط ایک یہما یعنی شکم یُری کے مصارِت کا انتقنا

جس پرزگاه کی وه ہوا کا اسپرتفا میں گئی کی آٹریں تھا وہ جو پاسٹ کارکا پھیلا قدم قدم پر تھا اک دامِ پُر دغا ہوا

نذرونیاز کی تھی مدارات ہرطرف خيرات وفانحه كے نظامات سرطرف صدقات إورز كوته كاركه كرفتوح نام في تقا فانتحان نقب دكو نقدى كاابهام تھا آڑیں کسی کو توکل کے بس یہ کام نردار کوئی بھیجدے خوش والقہ طعام ما ل تھا ایک توند کا ہر بیر بارسا جس میں بھری ہوئی تھی ضداجانے کیابلا کوئی وصول نام سے کرتا تھاءُس کے کوئی نیاز کے لئے کرتا تھے چوہیے کوئی بنا ہوا تھا دعاگو رئیسس کا کوئی کسی غرض کے لئے گوشہ گیرتھا تھی زندگی سہارے پہغیروں کے سربسر کسس کمکھیں لگی ہوئی تقییں مریدوں کے ہاتھ پر دوت کے نام سے کوئی بھونا تھادر برر کیکن ضداکی ذات پر ہرگز نہ تھی نظر خوگر تھے مفت خوری وخیرات کے سمی گرومرہ تھے زکوہ کے صدقات کے بھی

کوئی تخاج کے واسطے امیدوار زر تھے وجہ احتیاج کہیں دخست ولیسر سوسوطرے سے جیلے بہلنے زبان پر روز جزا کا دل میں ذرا بھی نہ تھا خطر پھیلارہے تھے چارطرف ا بینے دام کو برنام کررہ سے تھے فقیری کے نام کو مشہورکرر ہا تھا کوئی خود کو شاہ روم اُستاد تھا رُس کا کوئی وا قعیف علوم کامل کوئی فسوں میں کوئی ماہر بخوم د کیھا جو بینے ڈھونگ کا ہمت اک بچم کہنا ہوا یہ دل میں روانہ میں ہوگیا آیا تھا ان کے حال بیرونے توروگیا

## قطعات

قدمائے شعروادب نے بعض وقت اپنے خیالات وجذبات کو قطعہ کی صورت ہیں کا ہرکیاہے جو دواوردوسے زیادہ شعروں کا ہوتاہے ، یہ قطعات پہلے توغزل ہی کا جزوقے اوراب بھی اس قدیم یا دگار کو باتی رکھنے کے لئے اگر شعرا بھی صورت اختیار کرتے ہیں لیکن بعض اہل سخن نے قطعات کو ایک علیمہ صنف قرار دے کر مستقل حیثیت قائم کردی ہے چنانچہ آ جکل اکسٹ حضرات قطعہ ہی کولپ ندکرتے ہیں۔
مین خیات " میں بھی غزلوں کے ساتھ جا بجا قطعات تھے جن کو ہیئے جُن کر علمی ہو محم کرلیا ، اِس جمنات ان میں ہرقسم کے ربگار نگ بھول اپنے محسن وزہمت کی دل آویزی اور دلکتی کے ساتھ جن کالبر بڑھا م گروشس کررہا ہے۔
فراکرے کہ ذوق طلب کی شف نگی کے لئے یہ قطعات دودھ اور شہد کی نہر سریں کا جن خبول ایک میں اور اس بڑم اوب میں خدا کرے کہ دوق طلب کی شف نگی کے لئے یہ قطعات دودھ اور شہد کی نہر سریں بی کو کہ بین اور اس چنہ نہیں سے سخن فہوں کو تمتع وافرے ساتھ طریق حیات کا تھیج

ا دراک ہوکر زندگی کی حقیقی روح اور احساس و شعور میں بیداری بیدا ہو-پہلے میرا ارادہ تھا کہ قطعات کوعلے ہو طبع کیا جائے گرخود حضورا قدس مر ظلا کے ایمائے مبارک کی بناپرایس مجموع ُ نظم کے ساتھ شابل کردیا ۔ ابرارحيب

| آنکھ نے ایب معاسم اسم اسم اسم اسم اسم اسم اسم اسم اللہ اسم اللہ اسم اللہ اسم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ | قلب نے تحب کو دلرباسجھ<br>کوئی سجھا نہ آجتک تحب کو       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| کوشہ گوشہ دلِ مشتاق کا چمکا دیکھا                                                                               | عرش کا نور کبھی طور کا حب اوا دیکھا                      |
| دیکھا دیکھا ترے صدقے تجھاپنادیکھا                                                                               | یہ نقط رحم وکرم تھا یہ فقط لطف وعطا                      |
| طور ہی طور ہوئے جاتے ہیں                                                                                        | دل میں معمد رہوئے جاتے ہیں                               |
| دیدے بُر نور ہوئے جاتے ہیں                                                                                      | ذرّہ ذرّہ میں ستحب تی پھیلی                              |
| عثق میں رنگ خود نمائی ہے                                                                                        | من میں مضان کبربائی ہے                                   |
| اُنکھ میں ذونِ آسٹسنائی ہے                                                                                      | مُن اور عشق کا ہے دل مرکز                                |
| <br>نورکا اک چٹمۂ روشن ہے یہ<br>کیا پھلا پھولا ہوا گلشن ہے یہ                                                   | دل نہیں ہے بلکہ اک مخزن ہویہ<br>خالق اکبرہے خودہی باغباں |
| سوزکس کا ہے دل بلبل میں                                                                                         | روپ کس کاہے بہارگل میں                                   |
| کس نے پھیلائی ہے کہت کل میں                                                                                     | کس نے گلش کو کیا نزمہت گاہ                               |

چرا بر روئے من چتمت فگن دہ كل خندان بركلتن كفت ازمن برائے آنکہ در تو خُسنِ بندہ تبستم کردم و داد م جوابے ر ہزن تھی نہ جانے رہنساتھی دشمن تفی نه جانے است ناتھی کیا جانے بگاہ نازکی تھی میں اُج بھی ہوں ہلاک چیرت قطرہ بائے اشک بین تقین کلیاں آنکھ سے ظاہر موئیں ہے تابیاں جان تھی، اُس نے بھی کیں فرانیا ں دل نو پہلے سے ہی سینہ میں تہیں غم بھی کا فور ہوئے جاتے ہیں رنج سب دور ہوئے جاتے ہیں د کیھو د کیھو وہ قیا ست آئی ناکے اب صور ہوئے جانے ہیں یاس گن گن کےسب مٹاتی ہے جنتے نقتے اُسپدلاتی ہے زندگی تو خفا تھی پہلے سے موت بھی جان اب مجراتی سے حسرتیں مرکز نہ ول سے دُھل گئیں بب مٹانے پر ہا دے کُل کئیں ا كه جهيكي نفي كه المجمعين كُلُّ كُيْنِ زندگی کھوئی تو یائی زندگی

عیش کیا نئے ہے، بیکسی کیا ہے رنج کیا جیزے خوشی کیاہے سب کرشے ہیں نیری آنکھوں کے حن والے ایرول لگی کیا ہے ہائے کیا دور آسانی ہے آه مرمون ناتوانی ہے اب تو مرنے میں زندگانی ہے غمررفنته نقط فسانه تحا کاروال ہوگا روانہ ایک دن موت کا ہوگا بہانہ ایک دن خواب بوگا به فسانه ایک دن زندگی، لاکھوں ہیں جس کے اہتمام وتثمن عقل وخرد رهزن فهم وادراك ہے بہارا گئی ہے اوجنون ہے باک اب كے ہوجائے سرا بر دره سلی بھی جاك ہم نوجب جانب*یں تجھے دستِج*نوں!دستِجنو مجکوخودکرنی پڑی آخرنگہب نی مری یردهٔ الفت نے کردی اورعرمایی مری كس جكدس وهون ترصكراا ون وه ناداني مرى ہائے کیوں واقف ہوا می عشق کے اُسرار سے همیشه دل مین نهان اضطراب هی دیکها اسيرِ زلفِ بتاں پر عذا ب ہی دمکھا جے بھی دیکھا بحال خراب ہی دیکھا بنوں کاعش تباہی کا بیش خیمہ ہے

حُن كيا شے ہے جاہ كرناكيا عتق كيبانب وكرناكب نہیں معلوم جب کہ تم کیا ہو رنج کس کاہے آہ کرناکی فضائے عثق میں پرواز کیجے کی لیلی صفت سے سازیجے نے نصر کااب آغاز کھے يرانا بوگب افسانهُ قيس تونے دیکھاہے گل میں عبلوہُ ناز طائرٌگلمشين زبين حجاز! رند بیشے ہیں بہرسوز د گدا ز نغمهٔ واسستانِ حسن سُنا جم مسجد ہے سینہ ہے محراب روشنی ہیں تصورات اینے دل ہے فانوس ، جان ہے مہتاب زندگی کے یہی ہیں بس اسباب کسی کاغم مجھے ناکارہ کردے کسی کی یا دول صدیارہ کردے كه ذوق جستو آواره كردك یبی اک اُرزو باقی ہے ترشی گذشنه وا تعهک یا د کرنا کہاں ماضی کہاں ماضی کا برجا نی ہردم ہے جلوے کی نمت نیا ہرروز ہے انسانہ طؤر

کوئی برمت یا دبوانه موں میں نه جانے تے ہوں یا پیمانہ ہوں میں مگر کہتے ہیں سب میخانہ ہوں ہیں خدا معلوم کیا ہوں کیا نہیں ہوں جس کے مصنے نہ ہوئے ہیں نہجی ہونگے عیا ب وه مجموعهٔ اسرارمرا رازِنهان جيے الفاظ بي رہتے ہيں معانى بنہاں بول جيي ہے مرى بہتى بي حقيقت قرسَى کٹی ہیں منزلیں اپنی مزے ہیں بہاریں لوٹ لی ہیں راستے میں جمن بندی <sup>کت</sup>ی دل کے آئینے میں تصتور کا تجمل ہو یا الہٰی بادشاهی مسیکنم با عزو جاه حکم برافلاک و النج مسیکنم تاج زردارم نه ایوان و سیاه التُدالله رفعتِ حالِ ننب ه در ملک من زمین زر وبحسیر بُرگم بهستم فراز شوكت ومب لطان بحرو بر بے ساختہ پناہ کپ خٹک و چشمُرتر این ست ملکت بیئے درولیشس گوشہ گیر گوراز خنیقت کے تجب س میں ہے دنیا کوئی بھی نہ اُسرارِلپسِ بردہ کوسمجسا پهرېمي نه کوني مسندل مقصود کوپيمنيا ہرسمت قیاسات کے دوڑادئے گھوڑے

كيول كسى محتاج كو ابينا بنا وب مي وكيل ہمنوا کی جیتے ہے بوائی کی دسیل میرامولائے ختیقی ہے مراخودہی کفیل بے نیاز جاکری موں دوراز فکرمعاش اک وه که حبیح و شام می مصروب صرف نخو اک وه که روزوشب ہی گرفتار مسکر وسحو اک وه که هر فدم په ېي پایندِکمي و دار اک ہیں کہ یا دِ زلف میں ہرسانس میری محو بہارِحُسن نا کارہ یہ کردے نسیم شوق آواره مذکردے بگاره 'ناز صدیاره نه کردے بچا دا مان ضبط وصبرت سی پیُول بن جاتی ہے مہکتی ہے باغ میں جب کلی چٹکتی ہے دیکھو دیکھوبہار تکتی ہے نونهالو! نقاب پوسٹس بنو ابر بیغام مے پرستی لائے کیا خررنگ کون ساجم جائے موسمِ كُلُ مِن دل مذكبوں كھبرائے شوق بھی سے خیالِ توبہ بھی گریں ہوں اور گرنہیں ملت شوقِ سجدہ سے در نہیں ملت تو کہاں ہے کہ آج میں خود کو

گُلُ مِسْ گُلشْ مِن بُومِين بُستان مِن نغمهٔ بلبلِ خونسش الحسال بن ہو بھیرت تو دیکھ سٹان حق ذره ذره میں مہے تاباں میں عثق میں مبتلا کھی نہ ہوا آدمی بن کے آدمی نہ ہوا کچھ ا دا حِق سِن دگی نه موا بندہ کہتے بھی شرم آتی ہے عجب ہی کیف ہے الفت کی تے ہیں نشه ایسا کهان سے اور شے میں سیم صحکایی وجد یں ہے غضب کا دردسے بلبل کی کے میں دل بوا وارفنهٔ صورت دیک*ه کر سرو دینے سب میری حا*لت دیک*ه کر* دامن صحرا کی وسعت دمکیمکر یاؤں پھیلائے جنونِ عتق نے یُل ہیں انفاس ، زندگی ، مّت رنج دوزخ ہے اورخوشی جنت جم برزخ ہے سیر رومی کا خاتمه ہو بخب ر تو رحمت کیا کہوں کس کئے ہوں افسردہ سیج تو یہ ہے کہ دل ہوا مردہ ده بمي کچه بو کئے بي آزرده سُ کے بربادیوں کا افیانہ

جوچتم غورسے دیکھو تو بامسانی ہے یہ انقلاب زمانہ نقط کہانی ہے نظام عالم مستى تمام سنانى ہے ر با ہے کوئی نہ کوئی رہے گا دنیا میں ا ج تو سرگرئ میمنانہ ہے۔ کل نہ ساقی ہے نہ یہ بیانہ ہے زندگی اک خواب اک افعانہ ہے یی کے م فرسی نے مصرع کردیا ہرشخص جانتاہے کہ مرنا ہے لازمی بھر بھی ہے رو براہِ قیامت سے بے رخی حیرت کی بات ہے کہنہیں قبر کا خیال سرگرم کارزلیت سے ہروقت آدمی تباہی سے مری دل شا د کرلیں جهاں والے سنتم ایجاد کرلیں نگراک بات فدتسی کی بھی سُن لو نئی دنیا کہیں آباد کرلیں لا كه كھوٹا كھــرا ير كھتے ہيں زندگی کا مزا بھی چکھتے ہیں كيول اميرانه شان ركھنے ہيں دُور جن سے سے عیب روحانی اب ہیں مشکور اینے ایماں کے یہلے ممنون تھے وہ شیطاں کے بے غینمت کی ہوگئے تائب کاش بیرو رہی وہ بیماں کے

اشک آنکھوں سے میری سے دیں مشیخ جی اینا وعظ رہنے ریں حال وافست گی کا کہنے دیں روکیں مجکو نہ میرے نوحہسے زیردستوں کی ہے زبردستی ہے بلندی یہ اندنوں بستی کوہ وصحرا تو ہو گئے غرقاب صفحهٔ بحب پر ہوئی کبتی كفرس بكلے مسلمانی ملی ظلمنوں بیں نورسیا مانی ملی گلہ بانی سے جہا نبانی ملی اے مسلماں! کھ خبر بھی ہے تھے زور پیدا دلوں میں اُور کرو بجیسلی تاریخ کا تو دُور کرو اپنے حالِ زبوں پہ غُور کرو تھوکریں کھا رہے ہو دُر دُر کی اپنے انحب م کار کو دیکھو کیا سبب ہے زوال کا سوچو زندگانی تو چندروزہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ رہو تم ہو وہ جو تھے فارتح عالم سنرکٹوں کے بھی سرکے تھے خم کس لئے ڈر رہے ہونجروں سے اپنی طاقت کو کیوں سیھتے ہو کم كس كئے ڈر رہے ہوغيروں سے

طاقت سے ہے اک وقائر سنی طاقت سے ہے افتدارِ مستی طافت جو نہیں توہے تباہی طاقت ہی ہے مرار مہستی این اللہ سے مدد مانگیں کیوں زما نہ کے حا د توں سے دیں بزدلی ہے بناہ غیب کیلیں ہو بھروسہ تو اپنی طاقت بر ہندے ملم تباہ کے نام ارضِ بطح سے آرہے ہیں بیام فرقہ بندی کے جال کو توڑو ورنه بهوگا بهت قبرا انحبام کوئی راوی برست و قبر برست نننهٔ ملک و مال میں کوئی مست ہے کسی کا معتام نے خانہ قوم مسلم غرض ہے کبیت سے کبیت خانہ جنگی کے مولوی ہیں مرد اور فتوائے کفریس بھی فرد ا ہے گھریں تو ہیں بہت ہی گرم غیر کے سامنے مگر ہیں سرد خانقا ہوں میں خام کاری ہے مدرسوں میں دغا شعاری ہے تومِ مسلم! تراحن دا حافظ ہرمصیبت کی گولہ باری ہے

صوني وتت ومشيخ حقّاني رسما جو بنے ہیں روحسانی ان کی توحیب د کیا کرامت کما چند قریں ہیں جانی بہجانی اے برمستارِ محین طاغوتی اے اسپر فٹ ریب ناموتی بردهٔ مومنی میں شرک ،افسوس توہے اور ایک دام تا ہوتی دیکھتے سنکل کیسی نورانی آب کا اسم سناه رمضانی اک لنگوٹی گی سے اوراُس پر دعوئے تخت و تاج سلطانی دین کے بیٹوا ہیں دین فروسش کیوں نہ ہو قوم کا چراغ خموسش اور د کھانے کو ایک جوش وخروش اے عجب خود عمل سے متتنے' نثرب ذات کھوئے بیٹھے ہیں سبق خود مشناسی بھولے ہیں دربدر مارے مارے بھرتے ہیں کھوکروں کے سوانصیب نہیں یکرانس میں حیواں ہیں یہ بے حس و مردہ دیے جاں ہیں یہ ہے شب وروز فقط ت کرمعاش اِس زمانہ کے مسلماں ہیں بیہ

عام افلاس چھا گپ گھر گھر مفت خوری کے سب ہوئے خوگر بھیک کا ٹھیکرا ہے اور دُر دُر کیسی محنت کہاں کی مزدوری مفلسی کیوں نرچھائے انساں پر کیوں نہ ہواک عذاب ہرجاں پر بحول بیٹے ہیں اینے رازق کو اور بھیڑیں ملی ہیں دوکاں پر مُن ابنامسلمان نے قرآن سے مورا بنده کا جو رمث ته تفاخداسے اُسے توال افسوس صدافسوس كدامسسلام كوجيورا ایاں سے نعلق ہے مذکر دین سے مبت مغفرت خواه بنوجرم كاالتسراركرو مركوسجديس ركهوعجزكا اظهاركرو ہوشش میں آؤ درا فلب کو بیدار کرو ہے یقیں ابرکرم تم یہ برس جلے گا

ناسنسر سستیدا برارحبیب مرنبر مکت به ناصریه استانه مُبارک بھوبال